## (38)

## بشاشت اور خوشی سے قربانی میں بردھتے چلے جائیں

(فرموده ۲ نومبر۱۹۲۵ء)

## تشد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

لیٰ تنالواالبر حتی تنفقو اسما تعبون ⊙ و ما تنفقو امن شنی فان الله به علیم ⊙ آل عمران ۹۳)
میرا منشاء تو آج ای مضمون کے متعلق تقریر کرنے کا تھا جو حضرت مسے موعود علیہ السلام کے کاموں کے متعلق شروع کیا ہوا ہے لیکن ابھی ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھے ایک کارکن کی طرف سے جس کے سپرد سالانہ جلسہ کا انتظام ہے۔ ایک رقعہ ملا ہے جس میں لکھا ہے چونکہ وقت بہت گزرگیا ہے اور اس سال بعض وجوہ سے سالانہ جلسہ کی تحریک کے لئے موقع نہیں ملا۔ اس لئے آپ خطبہ جمعہ میں اس کے لئے تحریک کریں آکہ کام جلد شروع ہو جائے۔ اور تمام ملا۔ اس لئے آپ خطبہ جمعہ میں اس کے لئے تحریک کریں آ کہ کام جلد شروع ہو جائے۔ اور تمام حوکہ جلسہ کا موقع نمایت ہی قریب آگیا ہے اور اسے عرصہ میں سامان کا جمع کرنا بھی ناممکن اور چونکہ جلسہ کا موقع نمایت ہی قریب آگیا ہے اور اسے عرصہ میں سامان کا جمع کرنا بھی امکن اور مشکل ہے اور یماں ابھی روپ کا ہی سوال در پیش ہے۔ اس لئے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے اور یماں ابھی روپ کا ہی سوال در پیش ہے۔ اس لئے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ تحریک مقدم ہے تو سالانہ جلسہ کی تحریک ہے۔ اس لئے میں آج اس گئے میں آج اس تحریک کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس وقت دو سری سب تحریک ہے۔ اس لئے میں آج اس تحریک کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس وقت دو سری سب تحریک ہے۔ اس لئے میں آج اس تحریک کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس وقت دو سری سب تحریک ہے۔ میں مقدم ہے۔

جلسہ سالانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلاۃ والسلام کا مقرر کردہ ہے اور آپ نے نمایت ہی ذور سے اس میں شامل ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلاۃ والسلام متواتر اور بار بار توجہ دلایا کرتے تھے کہ اس میں تمام احمدیوں کو آنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں آنے سے بہت سے روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت صاحب کی اس توجہ دلانے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہمارے

جلسہ میں کثرت سے لوگ آتے ہیں۔

پس جو کثرت لوگوں کی ہمارے جلسہ میں ہوتی ہے۔ وہ دو سرے لوگوں کے باقاعدہ جلسوں میں ہوتی۔ البتہ میلوں وغیرہ میں ہو جاتی ہے۔ یا پیروں کے عرس پر ہوتی ہے۔ مگر عرس بھی تو میلے ہی ہیں کیونکہ وہاں وعظ و تھیحت نہیں ہوتی بلکہ میلوں کی طرح وہاں بھی راگ رنگ اور ناچ گانا ہوتا ہے۔ جسے لوگ من کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے لیکن کسی باقاعدہ جلسہ میں لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے لیکن کسی جاتی ہوتی جس قدر خدا کے فضل سے ہمارے جلسہ پر ہو جاتی ہے۔

ان میلوں اور عرسوں پر نسبتا ازیادہ لوگ آتے ہیں گر کثرت انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو قریب کے ہوتے ہیں گر کثرت انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو قریب کے ہوتے ہیں لیکن برخلاف اس کے ہمارے جلسہ میں دور دور کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں۔ اور اس کثرت سے آتے ہیں کہ ان کی تعداد نو دس ہزار تک پہنچ جاتی ہے اور اگر نزدیک کے لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے تو جلسہ کی حاضری بارہ بلکہ چودہ ہزار تک پہنچ جاتی ہے اور اگر قادیان کے رہنے والے لوگوں کو بھی شامل کر دیا جائے تو تعداد اور بھی بردھ جاتی ہے۔

پی جس کڑت کے ساتھ ہمارے جلسہ پر لوگ آتے ہیں۔ وہ ایک بہت بری کامیابی ہے اور ایسی کامیابی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور جلسہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اگر بعض جلسوں کی استثناء کر دی جائے و کا گرس کے جلسوں میں لوگ کڑت سے جائے ہیں گر پھر بھی ان میں جانے والوں کی تعداد اس مد تک نہیں پہنچی جس مد تک ہمارے جلسوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے جلسوں کی نتیجہ ہے جو حضرت سے موعود علیہ السلوۃ والسلام کی بہنچ جاتی ہے۔ ہمارے والی کو شرت اس توجہ کا نتیجہ ہے جو حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام کی جلسہ کی طرف تھی۔ حضرت صاحب نے اس جلسہ کی بنیاد رکھی اور بار بار لوگوں کو اس میں آنے کے لئے توجہ ولائی اور دعائیں بھی کیس۔ آخریہ جلسہ بارونتی ہوا اور ہرسال اس کی رونتی بولھتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو تا جا تا ہے۔ گر آدمیوں کی کثرت کے ساتھ اخراجات کی کثرت کے بورا کرنے میں کئی طرح کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ بس جیسے جیسے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو تا چلا جائے جو جلسہ پر آتے ہیں۔ ویسے ویسے جاعت اس کی طرف سے جیسے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو تا چلا جائے جو جلسہ پر آتے ہیں۔ ویسے ویسے جاعت کو بھی جلسے ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو تا چلا جائے جو جلسہ پر آتے ہیں۔ ویسے ویسے جاعت کو بھی جلسہ کے زیادہ ان اخراجات برداشت کرنے کے لئے تیار ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایٹار کے لئے آمادگی پیدا کرنی

چاہیے۔ آدی اگر زیادہ آنے شروع ہو جائیں اور جماعت کے لوگ اس طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں اور بجائے قربانیوں میں ترقی کرنے کے کی پیدا کرلیں تو بھیجہ یہ ہو گا کہ آنے والوں کو تکلیف پنچے گی اور پھر جلہ پر آنے والے کم ہو جائیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم کام کی اس بنیاد کو اکھیڑنے والے ہونگے جو حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں رکھی اور خدانخواستہ ایسا ہو تو وہ دن ہمارے لئے سخت افسوس کا دن ہوگا۔ جب کہ ہماری وجہ سے لوگ جلسہ میں آنا چھوڑ دیں۔ پس میں دوستوں کو توجہ دلا تا ہوں کہ وہ جلسہ پر آنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر اور اخراجات کے اضافہ سے آگاہ ہو کر اپنی قربانیوں کو بھی بردھائیں کیونکہ آنے والوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی کثرت ہو رہی ہے۔

یہ مشکل ہے کہ دو سرے صینوں سے لے کر ادھر خرچ کرلیا جائے۔ اول تو دو سرے صینوں میں اتن گنجائش نہیں کہ ان سے روپیہ نکال کر جلسہ پر خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر ایبا کرلیا جائے تو کار کنوں کو بھی تکلیف پہنچ گی۔ اور دو سرے کاموں میں بھی حرج واقع ہوگا۔ کار کنوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو دو دو تین ماہ کی پہلے ہی تنخواہیں نہیں ملیں اور اب اگر یہ کیا جائے کہ بعض دو سرے صینوں سے روپیہ نکال کر جلسہ پر خرچ کرلیا جائے تو اس سے دو سرے کاموں کا بھی نقصان ہوگا اور کار کنوں کو چار چار ماہ کی تنخواہیں نہ مل سکیں گی۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ جلسہ کا بار جلسہ پر ہی پڑے۔ تا کہ دو سرے کاموں کو جو دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جلسہ کا اس جلد مہیا کردیں۔

میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے وہ اپنے مضمون میں اس قدر صاف اور اس قدر واضح اور اس قدر روش ہے کہ ادنی سے تال سے بھی ایک مخص اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اس آیت کا مطلب بالکل روش ہے۔ اس میں "بر" کو پانے کے لئے یعنی نیکی حاصل کرنے کے لئے ان چیزوں کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جو سب سے زیادہ پیاری ہوں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پس میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ ایک مخص جو "بر" کو پانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے دینی کام کے لئے جس کی ضرورت ہر طرح مسلم ہو۔ کس طرح مال خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے اور کیو کر گوارا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پیاری شے کو اس کے لئے قربان نہ کردے۔

الله تعالی فرما تا ہے۔ بن تنالوا البوحتی تنفقوا سما تعبون۔ تم اپنا ایک مقصد بیان کرتے ہو اور اس کے حصول کے لئے کوشش کرتے ہو۔ نماز پڑھتے ہو۔ زکوۃ دیتے ہو۔ صدقہ و خیرات کرتے ہو۔

ج کرتے ہو۔ روزہ رکھتے ہو۔ جہاد کرتے ہو۔ لوگوں کے ساتھ اخلاق فاضلہ سے پیش آتے ہو اور اس کے سوا اور ذرائع سے بھی ایک مقصد حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ "بر" ہے۔ "بر" نیکی کے اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے گرنے کا خطرہ نہ رہے۔ گویا اس مقام کر پہنچ کر ایک شخص چاروں طرف سے نیکی کے اندر گھر جاتا ہے اور پھر اسے گرنے کا خوف نہیں رہتا۔ دیکھو اگر کوئی شخص سیڑھی کے نچلے درجہ پر ہو تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک جگھ ہو کہ اس کے آگے بھی آدمی کھڑے ہوں اور پیچھ بھی تو وہ نہیں گر سکتا۔ کیونکہ پچھلے ایک جگہ ہو کہ اس کے آگے بھی آدمی کھڑے ہوں اور پیچھ بھی تو وہ نہیں گر سکتا۔ کیونکہ پچھلے آدمی اسے سمارا دیئے کھڑے ہوتے ہیں۔

پی "بر"اس مقام نیکی کو کتے ہیں۔ جو وسیع ہے اور جس میں گرنے کا خوف نہیں ہو تا۔
جو "بار" ہو تا ہے۔ اس کے دائیں بائیں آگے پیچے۔ نیچ اوپر نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں اور وہ
نیکیوں میں پورے طور پر گھرا ہو تا ہے۔ اسلئے اس کا گرنا ناممن اور محال ہو جا تا ہے۔ لن تغالواالبر
میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اس مقام پر پینچنے کے لئے جس میں کثیر حصہ نیکی کا مل جا تا ہے اور ایک
میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ اس مقام پر پینچنے کے لئے جس میں کثیر حصہ نیکی کا مل جا تا ہے اور ایک
مخص کے تباہ ہونے کا خدشہ نہیں رہتا۔ قربانی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ایسا مقام جس پر پینچ کر
ایک مخص بالکل محفوظ ہو جا تا ہے۔ یو نئی نہیں مل جا تا بلکہ اس کے لئے بعض ایسی چیزوں کو قربان
کرنا پڑتا ہے جن سے اسے بیار ہو تا ہے اور وہ انہیں اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ حتی تنفقوا مما
تعبون میں خدا تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قربانی جو "بر" کے پانے کے لئے تہیں کرنی چاہیے یہ
تعبون میں خدا تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہ قربانی جو «بر" کے پانے کے لئے تہیں کرنی چاہیے یہ
کہ محبت والی چیزوں کو قربان کر دو۔ اور جن چیزوں کے ساتھ تہیں بیار ہو۔ انہیں خدا کی رضا
کے لئے اس کے ہی راہ میں خرچ کر ڈالو۔ اگر تم ایسا کرد گے۔ تو "بر" کو پا لو گے۔ کیونکہ "بر" کے پانے کے کیون کردو۔

کیا عجیب بات ہے کہ خدا کی محبت کے حصول کے لئے جو "نبر" کا اصل مقصد ہے۔ ایسی قربانی طلب کی گئی ہو جو خدا کی محبت کو جذب کرنے والی ہے مگر باوجود اس کے اس کا درجہ سب سے آخیر پر ہے۔ انسان کی خدا کے ساتھ محبت میں ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو جائے مگریہ محبت پیدا ہوتے ہی بچہ میں نہیں پیدا ہو جاتی۔ بلکہ بڑے ہو کر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور مختلف محبتوں کے بعد اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے۔

غور کرکے دیکھ لو دنیا کی ہر چیز میں محبت رکھی گئی ہے۔ ایک انسان اگر کمیں کھڑا ہو کر غور کرے۔ تو اسے معلوم ہو۔ اس کے دائیں جو چیزیں ہیں ان میں بھی محبت رکھی گئی ہے اور اس کے بائیں جو چزیں ہیں ان میں بھی محبت رکھی گئی ہے اس کے آگے جو چزیں ہیں - ان میں بھی محبت رکھی گئی ہے اور اس کے پیچے جو چزیں ہیں۔ ان میں بھی محبت رکھی گئی ہے اور خود اس کی پرورش میں محبت رکھی گئی ہے۔ پھر حیوانوں میں بھی محبت ہے۔ میں محبت رکھی گئی ہے۔ پھر حیوانوں میں بھی محبت ہے۔ جمادات میں بھی محبت ہے۔ اور ایک انسان خدا جمادات میں بھی محبت ہے۔ فرض ہر چزمیں محبت ہے اور ایک انسان خدا کی محبت سے پہلے اور بہت می چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں بہت می چیزیں ایس ہیں۔ جن سے وہ پیدا ہوتے ہی محبت کرتا ہے گر خدا کی محبت اس کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ شعور پاتا

نیچر میں جو محبت ہے۔ حیوانات میں جو محبت ہے۔ نبا تات میں جو محبت ہے۔ جمادات میں جو محبت ہے ادر اور چیزوں میں جو محبت ہے ان سب کی غرض صرف ہیں ہے کہ انسان میں وہ محبت قائم رہے۔ جو خدا تعالیٰ کی ذات کے لئے شروع سے ہی اس کے اندر بطور نیج رکھی گئی ہے۔ یہ چیزیں چو نکہ انسان کے لئے غذا ہم پہنچاتی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد انسان نے ان سے غذا کیں لینی ہوتی ہیں۔ اس لئے غذا تعالیٰ نے ان میں ہمی محبت رکھ دی تاکہ انسان کے دل میں ہو محبت رکھی گئ ہے۔ ایسی غذا کیں کھانے سے اس کی نشود نما ہمی ہوتی جائے اگر ان چیزوں میں محبت نہ ہوتی تو انسان اپنی پہلی محبت کو ضائع کر لیتا۔ پس ان سب چیزوں میں جو محبت رکھی گئ ہے۔ وہ اس لئے ہے کہ انسان کی غذا کیں محبت سے ہوں اور خدا تعالیٰ کی محبت کا وہ نیج جو ایک انسان کے قلب میں رکھا گیا ہے نشوونما پا تا چلا جائے۔ پس لن تنالوا البو میں جس "بر" کا ذکر ہے اس "بر" کے مقام تک شیں بہنچ سکتے جب تک خدا کے ساتھ محبت کرنے کے لئے ان چیزوں کو کہ جن کے ساتھ محبت کرتے ہو قربان نہ کردی جائیں۔

انسان کے لئے سب سے پہلی محبت تو اپنے نفس کی ہی محبت ہے۔ جس کی خاطر پیدا ہوتے ہی وہ غذا کے لئے تراپا ہے۔ اسے اس وقت اور کسی بات کی ہوش نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ تک کو نہیں جانتا لیکن غذا مانگتا ہے جو کہ اس کی زندگی کے لئے ضروری ہوتی ہے اور یہ اس کی اس محبت کا شوت ہوتا ہے جو اسے اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ پھر دو سری محبت بچہ کو مال سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس سے اسے غذا ملتی ہے۔ بول جول اس معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اسے غذا ملتی ہے۔ تول تول وہ مال سے زیادہ محبت کرتا جاتا ہے۔ پھر تیسری محبت باپ سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ کو سمجھ آتی ہے کہ میرا باپ میری مال کی زندگی کے قیام کا مددگار ہے۔ وہ کماتا ہے اور وہ کھاتی ہے اور کپڑے

پہنتی ہے تو وہ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اس وقت بچہ یہ نہیں جانتا کہ میری پیدائش میں بھی اس کا دخل ہے لیکن وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس طرح اور چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ جوان بالغ ' باشعور ہو تا ہے۔ تب جاکر اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اندر بوھنے لگتی ہے۔

مرخدا تعالی کی محبت سے پہلے جو محبتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جب تک خدا تعالی کی محبت کے لئے کائی نہ جائیں۔ تب تک خداکی محبت بردھ نہیں سکتی اور جب تک یہ محبتیں جوایک درخت کی مانند انسان کے اندر ہو جاتی ہیں۔ قربان نہ کر دی جائیں۔ تب تک خدا تعالیٰ کی وہ محبت جو ابھی ایک نضے سے بودے کی طرح ہوتی ہے برھتی نہیں۔ یہ نامکن ہے کہ یہ محبتیں بھی انسان قربان نه کرے اور خدا تعالیٰ کی محبت صادق بھی اس کے اندر ہو۔ دیکھو ایک چھوٹا بودا اگر سامیہ دار درختوں کے نیچے ہو۔ تو وہ بردھتا نہیں۔ بلکہ اس سایہ کے نیچے خشک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ برے درخت زمین سے اس قدر غذا لے لیتے ہیں کہ چھوٹا بودا کھ نہیں لے سکتا۔ چھوٹے بودے میں چو نکہ ابھی اتنی قوت جاذبہ پیدا نہیں ہوئی ہوتی ۔ اس لئے وہ زمین سے غذا نہیں لے سکتا۔ جس کا متیجہ پیہ ہو تا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے دو ہی صور تیں ہوتی ہیں۔ برے درختوں میں سے بعض کی شاخیس کائی چھانٹی جائیں ٹاکہ سورج کی روشنی چھوٹے یودے تک بھی پہنچ سکے اور بعض در ختول کو اکھیر دیا جائے تاکہ وہ بوداجس کی حفاظت کی ضرورت ہے زمین سے غذا یا سکے۔ اگر بوے برے درخت کاٹے چھانے نہ جائیں اور اگر ان میں سے بعض درختوں کو اکھیزا نہ جائے۔ تو وہ بودا جو ابھی چھوٹا ہو تا ہے بردھ نہیں سکتا بلکہ مرجھا جاتا ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ کی محبت ہے اور بد محبت ایک انسان میں جب کہ وہ باشعور ہو جاتا ہے۔ ایک بودے کی مانند ہوتی ہے۔ اس لئے جب تک وہ محبتیں جو ایک درخت کی مانند انسان کے اندر جگہ پکڑیجی ہیں کاٹی چھانٹی نہ جائیں اور اکھیڑکے برے نه پھینک دی جائیں۔ تب تک خدا کی محبت بورا بورا نشوونما نہیں یا سکتی۔ پس جس طرح ایک مالی ایک ضروری بودے کے لئے اگر اس کی ضرورت پڑے تو دس بیس درختوں کو اکھیر دیتا ہے۔ اس طرح خداکی محبت کے ضروری بودے کے لئے دوسری محبتوں میں سے جن کے قربان کرنے کی ضرورت ہو۔ قربان کی جائیں تو خدا تعالی کی محبت براھ سکتی ہے اور ان تنا لوا البر حتی تنفقوا مما تعبون میں خدا تعالی یمی فرما تا ہے کہ جب تک محبت والی چیزوں کو قربان نہ کر دو گے اور وہ مال جو اس راستے میں روک ہو خدا کے راہتے میں لٹانہ دو گے "بر" نہیں پاسکتے۔ اور اس مقام پر نہیں پہنچ

سکتے جس پر پہنچ کر پھر گرنے کا خطرہ نہیں ہو تا۔

وہ کون کی محبت والی چزیں ہیں جن کو قربان کرنا چاہیے۔ وہ وہی ہیں جو دین کے راستہ میں روک ہوں اور ان میں سب سے بردھ کر مال ہے جو سب سے زیادہ روک ڈالٹا ہے۔ پس وہ مال جو دین کے کام نہیں آیا۔ اس کی قربانی کی ضرورت ہے۔ جس ظرح باغبان ان درخوں کو کاٹ دیتے ہیں جو ایک ضروری پودے کے نشوونما میں روک ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ مال بھی جو دین کے کام نہیں آیا اور خدا کی محبت کے پودے کے نشوونما کے نشوونما کے قربان کرنا چاہیے۔ پس ایسا مال جو دین کے راستے اور خدا کی محبت پیدا کرنے اور بدھانے میں روک ہے خرچ کرنے کے قابل ہے اور اس کی قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ مال اس لئے روک ہوتا خرچ کرے مرخدا تعالی چاہتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے بغیر ''نہیں چاہتا کہ اے خرچ کرے مرخدا تعالی چاہتا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے بغیر ''نہیں پا سکتے۔ پس اگر وہ مال جو تمہارے پاس ہے۔ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ تو پھر تمہارے پاس ہے۔ اس میں طیب ہے اور تمہارے لئے فاکرہ بخش ہے۔ لیکن اگر دین کے کام نہیں آیا اور خدا کی محبت کے طال اور راستہ میں روک ہو رہا ہے۔ تو پھر تمہارے لئے فاکرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مما تعبون میں اللہ تعالی راستہ میں روک ہو رہا ہے۔ تو پھر تمہارے لئے فاکرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مما تعبون میں اللہ تعالی نہ یہ قربا راس کی راہ میں روک ہو رہا ہے۔ تو پھر تمہارے کے فاکرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مما تعبون میں اللہ تعالی نہ یہ قربا راستہ میں روک ہو رہا ہے۔ تو بھر تمہارے کے فاکرہ مند نہیں ہو سکتا۔ مما تعبون میں اللہ تعالی نہیں آیا اور اس کی راہ میں روک ہے۔

پس دینی ضروریات پر چوکس رہنا فرض ہے کیونکہ اگر ان کی طرف سے غفلت کی جائے تو انسان کے ول میں خدا کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی اور اگر کوئی شخص ان ضرورتوں کو دیکھ کر بھی ان کے بورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کرتا۔ تو وہ خدا کی محبت کے بودا کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو اس کے اندر ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے اور الیا شخص خود بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور جس کے لئے وہ اس بودے کی حفاظت سے غافل ہو جاتا ہے اور مال کو دین کے کام میں خرچ کرنے سے رکتا ہے وہ مال اس کے لئے وہال جان ہو جاتا ہے۔

ایسے فخص کا دل خدا تعالی کی محبت سے خالی رہتا ہے نہ دین کے کاموں کے ساتھ اسے محبت رہتی ہے اور نہ ہی خدا کی راہ میں اپنی بیاری چیزوں کو قرمان کرنے کی توفیق پا تا ہے۔ پس ایسے فخص کا کوئی حق نہیں کہ وہ کے کہ خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ خدا کی محبت پیدا کیو نکر ہو جبکہ وہ ان کاموں کو کرتا ہی نہیں جو خدا کی محبت کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی بیاری چیزوں کو

قربان نہیں کرتا۔ وہ اپنے مال کو دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ ان مختف محبول کو قطع نہیں کرتا۔ جو اس محبت کی حفاظت اور قیام کے لئے جو خدا کی محبت کملاتی ہے۔ اس میں پیدا کی گئی تھیں۔ وہ ان برے برے درختوں کو اکھیڑتا نہیں۔ جو دو سری چیزوں کی محبتوں کے اس کے اندر پیدا ہوگئے اور اس پودے کی حفاظت اور نشودنما کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتا جو خدا کی محبت کا پودا ہوتا ہے۔ پھر خدا کی محبت پیدا ہوتی کہ انسان اپنی ہوتا ہے۔ پھر خدا کی محبت پیدا ہوتی کہ انسان اپنی پیاری اور محبوب چیزوں کو قربان نہ کرے۔ بلکہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اس ایک محبت کے لئے وہ سب پچھ ترک کر دے۔ اس کے لئے جن محبوں کو نکا لئے کی ضرورت ہو ان کو دل سے نکال دے اور جن بیاری چیزوں کو دین کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔ انہیں خرچ کردے۔

ایسے لوگ شکایت تو کرتے ہیں کہ خدا کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوتی گران کی شکایت

بالکل بے جا ہوتی ہے کیونکہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جو محبت پیدا کرنے والی ہیں اور شکایت

کرتے ہیں کہ خدا کی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ان کی شکایت درست تب ہو۔ جب وہ ان کاموں کو

کریں۔ جو محبت اللی پیدا کرنے والے ہیں۔ اور پھرخدا کی محبت ان میں پیدا نہ ہو۔ ایسے آدمی بھی

ہیں جو خدا کی محبت کے متلاثی ہیں اور جو اس "بر" کو پانا چاہتے ہیں۔ جس پر پہنچ کر ایک انسان

نیکیوں ہی نیکیوں میں گھرجا تا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں کہ خدا کی محبت کو پانے اور

مقام "بر" تک پہنچنے کے واسطے تمہارے لئے ایک ہی راست ہے کہ تم ہراس چیز کو جو خدا کی محبت سے

مقام "بر" تک پہنچنے کے واسطے تمہارے لئے ایک ہی راست ہے کہ تم ہراس چیز کو جو خدا کی محبت سے

مقام "بر" تک پہنچنے کے واسطے تمہارے لئے ایک ہی راست ہے کہ تم ہراس چیز کو جو خدا کی محبت سے

مقام "بر" عاصل کرنے میں کوئی شبہ نہیں

دور کھنچتا ہے قربان کر دو۔ اگر تم ایسا کر سکو تو پھر تمہارے "بر" حاصل کرنے میں کوئی شبہ نہیں

موسکا۔

ہماری جماعت میں ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مال کو قربان کرکے خدا کی محبت کو پاتے اور مقام "بر" تک پہنچنے کے لئے تڑپ رکھتے ہیں۔ پس میں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ کارکنوں کی مدد ایسے طور پر کریں کہ نومبر کے اندر ہی اندر جلسہ کا تمام ضروری سامان مہیا ہو جائے اور دیر نہ لگے کیونکہ دیر لگنے کی صورت میں تکلیف کے سوا نقصان بھی ہے۔

جمال میں باہر کی جماعتوں کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ وہ جلد از جلد جلنے کے لئے ضروری چیزیں بھم پنچائیں۔ وہاں میں قادیان کی جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے فرض کو پیچانے۔ اس کی حیثیت ایک میزبان کی ہے اور میزبان مہمان کے لئے ہر قتم کی قربانی کرنے کے لئے تیار ہو تا ہے۔ پس تم بھی مہمانوں کے لئے وہ سب پچھ کرو جو ان کی مہمانی کے لئے ضروری ہے اور یہ بات بھول نہ جاؤ کہ اہل قادیان کے ذمہ باہر کے لوگوں کی مہمان نوازی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے وقت باہر سے آنے والوں کی مہمان نوازی مدینہ کے لوگوں کے ذمہ ہوتی تھی۔ اب قادیان والوں کے ذمہ ہوتی تھی۔ اب قادیان والوں کے ذمہ ہے اور در حقیقت جلسہ سالانہ کا خرچ قادیان میں رہنے والوں کے ذمہ ہے لیکن اس بات کو وکھ کر کہ قادیان کی جماعت ابھی کمزور ہے یہ بوجھ دو سروں پر ڈالا جاتا ہے۔ ورنہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھ کریہ کہنا چاہیے کہ یہ کام قادیان والوں کا ہی ہے اور قادیان والوں کو ہی کرنا چاہیے۔ پس سب سے زیادہ قادیان والوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔

تقریبا" پندرہ ہزار روپے کے خرچ کا جلسہ سالانہ کے لئے اندازہ لگایا گیا ہے مگر میرے نزدیک سولہ ہزار سے بھی زائد خرچ ہوگا۔ اندازے عموماً غلط ہو جاتے ہیں اور ان میں کمی بیشی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اگرچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس اندازہ سے زیادہ روپیہ خرچ ہوگا۔ مگر پھر بھی میں اسے سولہ ہزار ہی سمجھ لیتا ہوں۔

پی اس سولہ ہزار میں سے کم از کم چار ہزار قادیان والوں کو دینا چاہیے اور چار ہزار روپیہ آٹے کی قیت کا اندازہ ہے۔ قادیاں والوں کو چاہیے کہ آٹا ہم پنچا کر ضیافت کا فرض ادا کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے دراصل قادیان والوں کے ذمے تو یہ تھا کہ وہ سب اخراجات برادشت کرکے ضیافت کا حق ادا کرتے لیکن چو نکہ وہ ابھی کمزور ہیں۔ اس لئے چار ہزار آٹے کی رقم ان کے ذمے ضیافت کا حق ادا کرتے لیکن چو نکہ وہ ابھی کمزور ہیں۔ اس لئے چار ہزار آٹے کی رقم ان کے ذمے ڈالی جاتی ہے اور بقیہ بارہ ہزار باہر کی جماعتوں کے لئے چھوڑا جاتا ہے۔ پس قادیان والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے وہ اپنے اس فرض کو پہچانیں اور ابھی باہر کی جماعتوں میں سے تحریک پہنچنے بھی نہ پائے کہ وہ اس رقم کو فراہم کردیں۔

رسول کریم اللی اللی واقعہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے۔ ایک دفعہ بہت سے مہمان آپ کے پاس آئے۔ چونکہ آپ کے پاس ان کی مہمان نوازی کے لئے کافی سامان نہ تھا۔ اس لئے آپ نے اعلان فرمایا۔ کون لوگ ہیں جو ان کو اپنے اپنے گھروں میں لے جائیں۔ اس پر بہت سے لوگ مہمانوں کو اپنے گھروں میں لے جائیں۔ اس پر بہت خریب سے لوگ مہمانوں کو اپنے گھروں میں لے گئے۔ ان میں سے ایک ایبا صحابی بھی تھا جو بہت غریب تھا۔ وہ بھی ایک مہمان کو لے گیا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ہیوی سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صرف دو روٹیاں ہیں اور پھی نہیں اور بچے بھوکے ہیں۔ اس پر اس نے کما۔ کی طرح بچوں کو سلا دو تاکہ روٹی نہ مانگیں اور ہم میں روٹیاں مہمان کے آگے رکھ دیں گے۔ بچے تو بھوکے ہی سلا دیئے

گئے۔ گر پھراسے خیال آیا کہ مہمان کے گاتم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ اس پر بیوی نے کہا جب کھانا کھانے لگو تو مجھے کہنا چراغ اونچا کرو - میں بتی اونچی کرتے ہوئے اسے بجھا دوں گی اور پھر کمیں گے جلانے کا سامان نہیں ہوتی تھی اور لوگ جلانے کا سامان نہیں ہوتی تھی اور لوگ آگ وغیرہ سلگا کر چراغ روشن کیا کرتے تھے۔ جب کھانا رکھا گیا تو مہمان نے کہا آؤتم بھی کھاؤ اس پر چراغ بجھا دیا گیا اور وہ ساتھ بیٹھ کریو نہی بچاکے مارنے گئے اور مہمان نے دونوں روٹیاں کھالیں۔

صبح جب وہ محض آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ تو آپ رات کے واقعہ کا ذکر کرکے بنے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں ہنسا؟ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بتایا۔ اور خدا بھی اس پر ہنسا۔ خدا کا ہنستا اس کی خوشی کا اظہار ہو تا ہے۔ چونکہ خدا اس پر ہنسا اس کے میں بھی ہنستا ہوں ا

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے زمانہ میں مہمان نوازی کے لئے اس حد تک کوشش کی جاتی تھی۔ اسے مد نظر رکھ کر جلسہ سالانہ پر آنے والوں کی مہمانی کے لئے تم بھی تیار ہو جاؤ۔ قادیان اور گردو نواح کے لوگوں کو جلسہ کا خرچ اوا کرنا چاہیے گو ابھی یہ حالت نہیں پنچی۔ گراس کی امید رکھنی چاہیے انثاء اللہ تعالی وہ دن آ جائیں گے کہ قادیان اور اس کے قرب و جوار کے لوگ اس خرچ کو برداشت کر سکیں گے۔

یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت دن بدن مالی قربانی میں ترقی کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب آمدنی پر ایک پیسہ فی روپیہ دینا بھی بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ گریہ ابتدائی حالت تھی۔ پھردہ پیسے فی روپیہ چندہ رکھا گیا۔ پھرایک آنہ فی روپیہ اور اب یہ تحریک ہو رہی ہے کہ اس سے بھی بردھایا جائے۔ کیونکہ بجٹ پورا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت مالی قربانیاں کرنے میں ترقی کر رہی ہے۔ اب تو خدا کے فضل سے ایک حصہ ایبا بھی جماعت کا ہے۔ جو بہت بڑھ چڑھ کر قربانیاں کر رہا ہے۔ صحابہ کرام مالی اور جانی دونوں قتم کی قربانیاں کرتے تھے۔ اور قربانیاں کرتے ہو ایباں کرتے ہوئی ایک لذت اور مرور محسوس کیا کرتے تھے۔ یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے ہم قربانیاں کریں لیکن دل میں شکی اور پریثانی پیدا نہ ہو۔ بلکہ ایک قربانی کے بعد دو مری قربانی کی اور پھررک گے۔ اور جر قربانی کوئی قربانی کی اور پھررک گے۔ ایس قربانی کوئی قربانی نہیں۔ قربانی وہی ہے جس سے آئندہ کے لئے تحریک پیدا ہو۔ پس میں جمال ایس قربانی کوئی قربانی نہیں۔ قربانی وہی ہے جس سے آئندہ کے لئے تحریک پیدا ہو۔ پس میں قادیان باہری جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ قربانیاں کرنے میں صحابہ کا نمونہ دکھائیں۔ وہاں میں قادیان

والوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی باہر والوں کے لئے نمونہ بننے کی کوشش کریں اور اخراجات جلسہ میں کم از کم پچیس فیصد کے حساب سے حصہ لیں۔ قادیان والوں کی حیثیت چونکہ میزبان کی ہے۔ اس لئے میں انہیں یہ کمہ رہا ہوں۔ اگر اس تحریک کے ہوتے ہی سب لوگ اپنا اپنا چندہ اوا کر دیں۔ تو ایک مینے کے اندر اندر سب سامان بہم پہنچ سکتے ہیں اور جلے کے کارکن جلے کا انتظام جلد اور سمولت کے ساتھ عمدہ طریق پر کرسکتے ہیں۔

باہر کے لوگوں کے لئے تو میں یہ پند کرتا ہوں کہ ان میں سے جو ذی شروت ہیں۔ وہ اخراجات جلسہ میں حصہ لیں۔ گر قادیان کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وہ میزبان ہیں اور میزبان پر بہ نبیت مہمان کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ اس لئے انہیں چاہیے کہ سب کے سب مہمان نوازی میں شریک ہوں اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو بھی اس میں شامل مریں تاکہ وہ سب میزبان بنیں۔ چندہ میں بھی ان کو شامل کریں اور مہمانوں کی خدمت کرنے میں بھی اور ان میں سے کوئی باہرنہ رہے۔ بلکہ قادیان کا ہر فرد اس میں شامل ہو۔ پس میں پھر کہتا ہوں کہ قادیان کا جر فرد اس میں شامل ہو۔ پس میں پھر کہتا ہوں کہ قادیان کے دوست چار ہزار روپیہ جو آٹے کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ جلدی ادا کر دیں تاکہ میزبانی کی حیثیت کو قائم رکھ سکیں۔

میں اس وعاکے ساتھ یہ خطبہ ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہمارے ایمانوں میں ترقی دے۔ اللہ کی محبت ہمارے ولوں میں پیدا ہو اور قائم رہے۔ اس کی محبت کے سامنے کوئی محبت باتی نہ رہے اور اس کی محبت میں کوئی کی نہ پیدا ہو۔ ہم عمد بیعت کو پورا کرنے والے بنیں اور جیسا حضرت مسے موعود علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے تھے بنیں۔ ہم ان کاموں کو جاری رکھنے والے ہوں۔ جو حضرت مسے موعود علیہ السلام نے جاری کئے اور ان کاموں کو کرنے والے بنیں جو آپ نے بتائے اور کئے۔ ہم فائن نہ بنیں کہ کمیں تو کچھ اور اعمال کچھ اور ہوں بلکہ ہم دیانتدار بنیں تاکہ جو کمیں اس کے مطابق کریں۔ خدا تعالی ہمارے کاموں میں برکت ڈالے اور ترقیات بخشے اور قربانیاں کرنے کے لئے انشراح صدر عطافرمائے۔ آمین

(الفضل ١٢ نومبر١٩٢٥ء)

اله بخاري ومسلم براديت مشكوة كتاب جامع المناقب